

شائع کر ده نظارت علیاءصدرانجمن احمد بیقادیان

## عہد بداران جماعت کی ذمتہ داریاں

خطبه جمعه

المسيح الخامس بيان فرموده حضرت مرز امسر وراحمه صاحب خليفة السيح الخامس ايده الله تعالى بنصر ه العزيز

(بتارىخ 15 رجولا ئى 2016ء بمقام مىجدبىت الفتوح لنڈن)

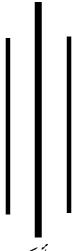

شائع كرده

نظارت علياء صدرانجمن احمدية قاديان

| عهد يداران جماعت كي ذمه داريال           | : | نام کتابچه    |
|------------------------------------------|---|---------------|
| <sub>4</sub> 2016                        | : | اشاعت بإراوّل |
| 2000                                     | : | تعداد         |
| نظارت علياء صدرانجمن احمدية قاديان ،     | : | شائع كرده     |
| ضلع: گورداسپور،صوبه: پنجاب(انڈیا)_143516 |   |               |
| نظارت نشر واشاعت قاديان                  | : | بابهتمام      |
| فضل عمر پرنڈنگ پریس قادیان               | : | مطبع          |

امراء، صدران ودیگرعهدیداران ومبلغین کے لئے نہایت اہم ہدایات۔ پیدایک بنیادی امتیاز ہونا چاہئے خاص طور پراُن لوگوں کا جو جماعتی کا موں کی ذمہ داری سنجالتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھاتے ہوئے اپنے کا م سرانجام دیں۔

اگرشعبہتر ہیت فعال ہوجائے تو بہت سے دوسر سے شعبوں کے کام خود بخو د ہوجاتے ہیں۔

کریں اور یہ گھر صفر کریں اور یہ گھر صفر کریں اور یہ گھر صفر فسیکرٹری تربیت کا گھرنہیں ہے بلکہ عاملہ کے ہر ممبر کا گھر ہے اور مجلس عاملہ سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے۔ امیر جماعت، صدر جماعت اور سیکرٹری تربیت جو بھی پروگرام بناتے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنی عاملہ کو دیکھنا چاہئے کہ وہ ان پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں اور پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں اور پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں۔ غدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں اور پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں۔ غدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں اور پروگراموں پر عمل کر دہی ہے کہ نہیں۔ غدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں اور پروگراموں پر عمل کر دہی ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں اور پروگراموں پر عمل کے جو بنیا دی بیدائش کا جو مقصد ہے اسے عاملہ کے مہران پورا کر دے ہیں؟

اللہ تعالی کے حقوق میں سب سے بڑا حق عبادت کا ہے اور اس کے لئے مردوں کو بیتم ہے کہ نماز کی اوائیگی مردوں کو بیتم ہے کہ نماز کا قیام کرواور نمازوں کا قیام باجماعت نماز کی اوائیگی ہے۔ پس امراء، صدران ،عہد یداران اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے اس کے قیام اور باجماعت ادائیگی کی بھر پورکوشش کریں۔ ہمارے ہرعہد یدار میں نماز باجماعت کی ادائیگی کا احساس ہونا چاہئے ورنہ امانتوں کا حق ادا کرنے والے باجماعت کی ادائیگی کا احساس ہونا چاہئے ورنہ امانتوں کا حق ادا کرنے والے

## نہیں ہوں گےجس کی قرآن کریم میں باربارتلقین کی گئی ہے۔

اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ہیں جن کا عہد یداروں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے اور یہ باتیں لوگوں کے حقوق اورافراد جماعت کے ساتھ عہدیداروں کے رویّوں سے تعلق رکھتی ہیں

🕸 پھرایک وصف جوخاص طور پرعہدیداروں کے اندر ہونا چاہئے وہ عاجزی ہے۔

اپنے اپنے دائرہ کارکو بیجھنے کے لئے عہد بداران کے لئے ضروری ہے کہ قواعد وضوابط کو پڑھیں اور مجھیں۔

کیرایک خصوصیت عہد بداران کی بیجی ہونی چاہئے کہوہ ماتحتوں سے حسن سلوک کریں۔

الله مس کے دل میں بیخیال نہیں ہونا چاہئے کہ میرا تجربہ اور میراعلم جماعت کے کاموں کو چلاسکتا ہے۔ کے کاموں کو چلار ہاہے، یامیرا تجربہ اور علم جماعت کے کاموں کو چلاسکتا ہے۔ جماعت کے کاموں کوخدا تعالیٰ کافضل چلار ہاہے۔

اخلاقی سے پیش آناہے۔ اخلاقی سے پیش آناہے۔

عہد بداروں کی اور خاص طور پر امراء، صدران اور تربیت کے شعبوں اور فیصلہ کرنے والے اداروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لئے

آ سانیاں پیدا کرنے کے طریق سوچیں۔لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالی کے احکامات کے اندررہتے ہوئے پیرطریق اختیار کرنے ہیں۔

امراءاورصدران اور جماعتی سیرٹریان کا یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ مرکز سے جو ہدایات جاتی ہیں یا سرکار جاتے ہیں ان پر فوری اور پوری توجہ سے عملدرآ مدکریں اور اپنی جماعتوں کے ذریعہ بھی کروایا جائے۔

موصیان کو پہلی بات تو یہ یا در کھنی چاہئے کہ اپنے چند کی با قاعدہ ادائیگی اور متعلقہ اس کا حساب رکھنا ہر موصی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن مرکزی دفتر اور متعلقہ سیرٹر یان کا بھی کام ہے کہ ہر موصی کا حساب مکمل رکھیں اور جب ضرورت ہوانہیں یا دد ہانی بھی کروائیں کہ ان کے چند ہے کی کیا صورتحال ہے؟ ملکی جماعت کا کام ہے کہ مقامی جماعت کا کام ہے کہ مقامی جماعت ول کے سیرٹر یان کو فقال کریں اور ہر موصی ان کے را بیطے میں ہو۔

کہ مقامی جماعتوں کے سیرٹر یان کو فقال کریں اور ہر موصی ان کے را بیطے میں ہو۔

تین سال کے لئے خدمت کا موقع دیا ہے اس میں وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام سرانجام دے سکیں اور اپنے ہر قول وفعل سے جماعت میں نمونہ بننے والے ہوں۔

خطبه جمعه سيدنااميرالمونيين حضرت مرزامسر وراحمه خليفة السيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرموده مورخه 15 رجولا ئى 2016ء بمطابق 15 روفا 1395 ہجرى تشمسى بمقام مسجد بيت الفتوح ،مورڈن لـاندن۔

أَشْهَدُأَنُ لَآ إِلٰهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَشَهُدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِلْكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لِيَاكَ نَعْبُدُو الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِلْكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لِيَاكَ نَعْبُدُو الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّعْنَ الرَّعْنِينَ ـ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

اِهْدِنَاالصِّرَاطَالُمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَالَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْ بِعَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ ـ

پچھ عرصہ پہلے میں ایک خطبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جماعتی عہد یداران کے انتخاب کا سال ہے۔ اب اکثر جگہوں پر انتخاب ہو چکے ہیں ملکوں میں بھی اور مقامی جماعتوں میں بھی اور مقامی جماعتوں میں بھی اور نئے عہد یداروں نے اپنا کا مستجال لیا ہے۔ عہد یداروں میں بعض جگہوں پر بعض امراء، صدران اور دوسرے عہد یدار نئے منتخب ہوئے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر بہلے سے کام کرنے والوں کا ہی دوبارہ انتخاب کیا گیا ہے۔ نئے آنے والوں کو بھی اللہ تعالی کا جہاں شکرادا کرنا چاہے کہ آنہیں اللہ تعالی نے جماعت کی خدمت کے لئے چناوہاں عاجزی سے اللہ تعالی کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالی سے مدد مانگی چاہئے کہ اللہ چناوہاں عاجزی سے اللہ تعالی کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالی سے مدد مانگی چاہئے کہ اللہ

تعالی انہیں اس امانت کا حق ادا کرنے کی تو فیق دے جو اُن کے سپر دکی گئی ہے۔ اس طرح جو عہد یدار دوبارہ منتخب ہوئے ہیں وہ بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خدمت کی تو فیق دی وہاں اللہ تعالیٰ سے بیعا جزانہ دعا بھی ما گلیں کہ اللہ تعالیٰ سے بیعا جزانہ دعا بھی ما گلیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائے اور گزشتہ عرصۂ خدمت کے دوران ان سے جو کوتا ہیاں ، سستیاں اور غفلتیں ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کے سپر دکی گئی امانتوں کا حق ادا نہیں کیا گیایا حق ادا نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ ایک تو اس سے مرف نظر فر مائے اور پھر اپنا فضل فر مائے ہوئے اس نے آئندہ تین سال کے لئے جو مرف خدمت کا موقع عطا فر مایا ہے اور جو امانتیں اس کے سپر دکی ہیں ان میں آئندہ دوبارہ خدمت کا موقع عطا فر مایا ہے اور جو امانتیں اس کے سپر دکی ہیں ان میں آئندہ حستیاں اور کوتا ہیاں اور خفاتیں نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

 والوں كى يەنشانى بتائى ہے كە ۋالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْ ا\_(البقرة: 178) يعنى اين عهد كوبى عهد كرليس پوراكرنے والے ہيں۔

پس بیخاص طور پراُن لوگوں کا ایک بنیادی امتیاز ہونا چاہئے جو جماعتی کا موں کی ذمہ داری سنجالتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھاتے ہوئے اپنے کا مسرانجام دیں۔اگر ان کے سچائی کے معیار میں ذراسا بھی جھول ہے، کی ہے،اگر ان کے تقویٰ کے معیار ایک عام فر دجماعت کے لئے نمونہ نہیں تو وہ اپنے عہد،اپنے عُہدے،اپنی امانت کے تی کواد اکرنے کی طرف تو جہیں دے رہے۔

پس امراء،صدران سب سے پہلے اپنی عاملہ کے سامنے بھی اور افراد جماعت کے سامنے بھی اپنے نمونے قائم کریں۔

سیکرٹریان تربیت ہیں جن کے سپر د تربیت کا کام ہے اور تربیت کا کام اسی وقت صحیح رنگ میں ہوسکتا ہے جب نمونے قائم ہوں۔ جو کام کرنے والا ہے، جس کی ذمہ داری ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے والا ہے تو خود بھی ان کاموں پر عمل کرنے والا ہو۔ پس سیکرٹریان تربیت بھی افراد جماعت کے سامنے اپنے نمونے قائم کریں کہ جماعت کی تربیت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔

میں کئی موقعوں پر ذکر کر چکا ہوں کہ اگر شعبہ تربیت فعال ہوجائے تو بہت سے دوسر سے شعبوں کے کام خود بخو دہوجاتے ہیں۔ جتنا افرادِ جماعت کی تربیت کا معیار اونچا ہو گا اتنا ہی دوسر سے شعبوں کا کام آسان ہوگا۔ مثلاً سیکرٹری مال کا کام آسان ہوگا۔ سیکرٹری امرے شعبوں کا، امور عامہ کا کام آسان ہوگا۔ اسی طرح دوسر سے شعبوں کا، قضاء کا کام آسان ہوگا۔

میں اکثر مختلف جگہوں پر عاملہ کی میٹنگ میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت کا کام پہلے
اپنے گھرسے شروع کریں اور یہ گھرصرف سیکرٹری تربیت کا گھرنہیں ہے بلکہ عاملہ کے ہر ممبر
کا گھر ہے اور مجلس عاملہ سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے۔ امیر جماعت، صدر
جماعت اور سیکرٹری تربیت جو بھی پروگرام بناتے ہیں ان کوسب سے پہلے اپنی عاملہ کو دیکھنا
چاہئے کہ وہ ان پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے جو بنیا دی احکام ہیں
اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اسے عاملہ کے ممبران پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر
تقوی نہیں۔

اللّٰد تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑاحق عبادت کا ہے اوراس کے لئے مردوں کو یے کم ہے کہ نماز کا قیام کرواور نمازوں کا قیام باجماعت نماز کی ادائیگی ہے۔ پس امراء، صدران،عہد یداران اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے اس کے قیام اور باجماعت ادائیگی کی بھر پورکوشش کریں تو اس سے جہاں ہماری مسجدیں آباد ہوں گی ،نماز سینٹر آباد ہوں گے وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے اور اپنے عملی نمونے سے افراد جماعت کی بھی تربیت کرنے والے ہول گے۔اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی ہوں گے۔ان کے کاموں میں آ سانیاں بھی پیدا ہوں گی۔صرف باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے۔ پس کام کرنے والے پہلے اپنے جائزے لیں ک*ی*س حد تک ان کے قول وفعل ایک بير \_ الله تعالى فرما تا ہے كه يْسَانُهُ هَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُوْ لُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ \_ (الصف: 3) لِعِنى اے مومنو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ 'میآیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیامیں کہد کرخود ندکرنے والے بھی موجود تھاور ہیں اور ہوں گے' ۔ فرمایا کہ''تم میری بات سن رکھواور خوب یا دکرلو کہانسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہواور عملی طاقت اس میں نہ ہوتو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی''۔ (ملفوظات جلداول صفحہ 67۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلتان)

پھرفر مایا'' یا در کھو کہ صرف لفّاظی اور لسّانی کا منہیں آ سکتی جب تک عمل نہ ہو'۔ اَور' دمخض یا تیں عنداللہ کچھ بھی وقعت نہیں رکھتیں۔''

(ملفوظات جلداول صفحہ 77۔ ایڈیشن 1985ء مطبوعہ انگلتان) عمل کےعلاوہ اگراور باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کےمطابق کھول کر بتایا کہ ہمارے عمل اور قول میں تضاد نہیں ہونا چاہئے۔ پس اس بات کوسامنے رکھ کر اپنے جائزے لینے والے سب سے زیادہ ہمارے عہد یدار ہونے چاہئیں۔

جہاں فاصلے زیادہ ہیں یا چندگھر ہیں اور مسجد یا سینٹر کی سہولت موجو دنہیں وہاں گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوسکتا ہے اور عملاً یہ شکل نہیں ہے۔ بہت سے احمد کی ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی با قاعدہ خدمت بھی نہیں ہے۔ کسی عاملہ کے ممبر بھی نہیں ہیں لیکن اپنے گھروں میں اردگرد کے احمد یوں کو جمع کر کے نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پس اگر احساس ہوتو سب کچھ ہوسکتا ہے اور ہمارے ہرعہد یدار میں نماز باجماعت کی ادائیگی کا احساس ہونا چاہیے ورنہ امانتوں کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے جس کی قرآن کریم میں بار بارتلقین کی گئی ہے۔

پس ہمیشہ عہدیداران کو یہ بات سامنے رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی نشانی ہی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ان کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھنے والے ہیں کہ کہیں ہمارے سپر دجوامانتیں کی گئی ہیں ۔ اور جوہم نے خدمت کرنے کا عہد کیا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی اور کو تا ہی تونہیں مورہی؟ كيونكه بيكوئي معمولى بات نہيں ہے۔الله تعالى نے قرآن كريم ميں بيجى فرمايا ہے كه إنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْئُولًا و (بنى اسوائيل: 35) كه برعهد كم تعلق ايك نه ايك ون جواب طلی ہوگی۔ بیعبادت توایک بنیادی چیز ہےاوریہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہےاور اس کاحق تو ہم نے ادا کرنا ہی ہے۔اس میں سستی تو، خاص طور پرعہدیداروں کی طرف سے بالکل نہیں ہونی جاہئے بلکہ سی بھی حقیقی مومن کی طرف سے نہیں ہونی چاہئے۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ہیں جن کا عہد بداروں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے اور بیر باتیں لوگوں کے حقوق اور افراد جماعت کے ساتھ عہدیداروں کے رویّوں سے تعلق رکھتی ہیں اوراسی طرح ہیہ باتیں عہد یداروں کے عَہد وں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی عہدیدارافسر بننے کے تصور سے یا بنائے جانے کے تصور سے کسی خدمت پر مامورنہیں کیا جاتا بلکہ اسلام میں توعہدید ارکا تصور ہی بالکل مختلف ہے اور آنحضرت صلی الله عليه وسلم نے اس کواس طرح بيان فر ما يا ہے كه قوم كاسر دار قوم كا خادم ہوتا ہے۔ (كنز العمال كتاب السفر الفصل الثاني في آداب السفر جزء 6 صفحه 302حديث 17513مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت 2004ء)

پس ایک عہد بدار کا لوگوں کے معاملے میں اپنی امانت کاحق ادا کرنااس کا قوم کا خادم بن کرر ہنا ہے۔ اور بیرحالت اس وقت پیدا ہوسکتی ہے جب انسان میں قربانی کا مادہ ہو۔ اس میں عاجزی اور انکساری ہو۔ اس کا صبر کا معیار دوسروں سے اونچا ہو۔ بعض دفعہ عہد بداروں کو بعض با تیں بھی شنی پڑتی ہیں۔ اگر سنی پڑیں توسن لینی چا ہمیں ۔ اپنا بیرجا مُزہ تو عہد بدارخود ہی لے سکتے ہیں کہ ان کا برداشت کا بدییا نہ کتنا اونچا ہے ، کس حد تک ہے اور

عاجزی کی حالت ان کی کس حد تک ہے۔ بعض دفعہ ایسے عہد یداران کے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں جن میں برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی اورا گرکوئی دوسرابد تمیزی کررہا ہے تو یہ بھی تُو تکارشروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص بد تمیز ہے تو اس سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے اخلاق تو یہی کہیں گے بڑا بدا خلاق ہے۔ اس کے اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب عہد یدار کی اپنی بیل لیکن جب عہد یدار کی اپنی عزت اور وقار پر حرف آتا ہے اور ساتھ ہی جماعت کے افراد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جماعت کا جو معیار ہونا چاہئے اور جس معیار پر حضرت سے موعود علیہ الصلو ق والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اگر کہیں بھی ایک بھی ایک مقال ہوجائے تو جماعت کی بدنا می کا موجب بنتی ہے اور بی مثال ہوجائے تو جماعت کی بدنا می کا موجب بنتی ہے اور بی مثالی بعض جگہوں پہلتی ہیں۔ مسجدوں میں بھی جھگڑ سے شروع ہوجاتے ہیں اور بی با تیں بچوں اور نو جو انوں پر انتہائی برااثر ڈالتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَیُوَّ ثِرُوْنَ عَلَی اَنْفُسِهِمْ۔ (الحشر: 10) کہ مومن جو ہیں اپنے وینی بھائیوں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مثال انصار نے مہاجرین کے لئے قائم کی۔ اور یہی ایک نمونہ ہے ہمارے لئے۔ یہ نفسوں کو ترجیح دینا تو بڑی وُ ورکی بات ہے اور بڑی بات ہے، بعض دفعہ توکسی کا جوحت ہے وہ بھی پوری طرح ادا نہیں کیا جا تا۔ لوگوں کے بعض معاملات عہد یداروں کے پاس یا مرکز میں رپورٹ بجوانے ہیں تو مرکز سے رپورٹ بجوانے ہیں تو محالات بھیجے جاتے ہیں تو بڑی ہے اس یا مرکز میں کی جاتی ہیں تو بڑی ہوں کی جاتے ہیں تو بڑی ہوں کی جاتے ہیں تو بڑی ہوں کی جاتے ہیں تو بڑی ہوں کی جاتی ہوں کے لئے اس کی معاملات بھیجے جاتے ہیں تو بڑی ہوں کی جاتی اور بڑی ہے۔ سے معاملات بھیجوائی ہے۔ سے معاملات بھیجوائی ہاتی ہوں کی جاتی اور رہے ہوں کی جاتی اور رہے ہوں کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کی جوائی ہاتی ہے۔ سے جوائی ہاتی ہے۔ سے کہا گرکسی ضرور تمند کی ضرورت پوری

کرنے کے لئے کوئی درخواست ہے تو وقت پر ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس ضرور تمند کو نقصان ہو جا تا ہے یا تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بعض عہد بداران اپنی مصروفیت کا بھی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ بعض کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا صرف عدم توجہگی ہوتی ہے۔ اگران کے اپنے معاملے ہوں یا کسی قریبی کے معاملے ہوں تو ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔

پی حقیقی خدمت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، اپنی امانت کا صحیح حق ادا کرنا تو ہے کہ ایک فکر کے ساتھ دوسرے کے کام آیا جائے اور جب بیقربانی کا مادہ ہواور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کرکام کیا جائے گا تو جماعت کے افراد کا بھی معیار قربانی بڑھے گا۔ ایک دوسرے کے حق مارنے کی بجائے حق دینے کی طرف توجہ ہوگی۔ ہم غیروں کے سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن تب قائم ہوسکتا ہے جب ہرسطے پرحق لینے اور حق خصب مرائے کی بجائے حق دینے اور قربانی کا جذبہ پیدا ہولیکن ہمارے اندرا گرید معیار نہیں تو ہم ایک ایسا کام کررہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کونا پسند ہے۔

 مجھے نہ صرف سلام کیا بلکہ میرا حال بھی پوچھا اور بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا اور اس کے رویے کود کی کے کود کی کے کرخوشی ہوئی اور اس سے اس عہدیدار کا بڑا بن ظاہر ہوا۔

پس اکثریت افراد جماعت کی تو الی ہے کہ وہ عہد یداروں کے پیار، نرمی اور شفقت کے سلوک سے ہی خوش ہوکر ہر قربانی کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ اگر کسی عہد یدار کے دل میں اپنے عہد بے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بڑائی پیدا ہوتی ہے یا تکبر پیدا ہوتا ہے تو اسے یا در کھنا چاہئے کہ یہ چیز اللہ تعالی سے دور کرتی ہے اور جب خدا تعالی سے انسان دور ہوجا تا ہے تو پھر کام میں برکت نہیں رہتی۔ اور دین کا کام تو ہے ہی خالصةً خدا تعالی کی رضا کے لئے اور جب خدا تعالی کی رضا کے لئے اور جب خدا تعالی کی رضا ہی نہیں رہی تو پھر ایسا شخص جماعت کے لئے بجائے فائد ہے کے نقصان کا موجب بن جاتا ہے۔

پس ہمیشہ عہد بداروں کوخاص طور پراس لحاظ سے اپنے جائز ہے لینے چاہئیں کہ ان میں عاجزی ہے یائہیں۔ اور ہے تو کس حد تک ہے؟ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ جتنازیادہ کوئی عاجزی اور خاکساری اختیار کرتا ہے الله تعالی اتناہی اسے بلندمر تبه عطا کرتا ہے۔

(صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع حدیث 6487)

پس ہرعہد بدار کو یا در کھنا چاہئے کہ اس کواگر اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کا موقع دیا ہے تو بیاللہ تعالیٰ کا حسان ہے اور اس احسان کی شکر گزاری اس میں مزید عاجزی اور انکساری کا پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے اور انکساری کا پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادائہیں ہوتا۔

بیا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ عام حالات میں اگر ملیں تو بڑی

عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں سے بھی صحیح طریق سے اللہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی کا اپنے ماتحت یا عام آ دمی سے اختلاف رائے ہو جائے تو فوراً ان کی افسرانہ رگ جاگ جاتی ہے اور بڑے عہد بدار ہونے کا زعم اپنے ماتحت کے ساتھ متکبرانہ رویے کا جاگ جاتی ہے۔ اس عاجزی یہ نہیں کہ جب تک کوئی جی حضوری کرتا رہے ، کسی نے اظہار کروا دیتا ہے۔ پس عاجزی یہ نہیں کہ جب تک کوئی جی حضوری کرتا رہے ، کسی نے اختلاف نہیں کیا تو اس وقت تک عاجزی کا اظہار ہو۔ یہ بناوٹی عاجزی ہے۔ اصل حقیقت اس وقت کلتی ہے جب اختلاف رائے ہو یا ماتحت مرضی کے خلاف بات کر دے تو پھر انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس رائے کا اچھی طرح جائزہ لے کرفیصلہ کیا جائے۔ پس اس عاجزی کے ساتھ بلند حوصلگی کا بھی اظہار ہوگا اور جب یہ ہوگا تو یہ عاجزی حقیقی عاجزی کہلائے گی۔

ہمیشہ عہد بدار کو اللہ تعالی کا بیتکم سامنے رکھنا چاہئے کہ وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَ حًا۔ (لقهمان: 19) اور اپنے گال لوگوں کے سامنے غصہ سے مت پھلاؤ۔ (اپنامنہ نہ پھلاؤ عصہ سے ) اور زمین میں تکبر سے مت چلو۔

اختلاف رائے کی میں نے بات کی ہے تو اس بارے میں ہے بھی بتا دوں کہ تواعد بیشک امیر جماعت کو بیہ اجازت دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ عاملہ کی رائے کورڈ کر کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر بے لیکن ہمیشہ بیہ کوشش کرنی چاہئے کہ سب کوساتھ لے کر چلا جائے اور مشورے سے، اکثریت رائے سے ہی فیصلے ہوں اور کام ہوں ۔ بعض جگہ امراء اس حق کو ضرورت سے زیادہ استعال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس حق کا استعال انتہائی صورت میں ہونا چاہئے۔ جہاں میہ پتا ہو کہ جماعت کا بیہ مفاد ہے تو پھر وہاں عاملہ پہواضح کھی کردیا جائے۔ وسیع ترجماعتی مفاد کوسا منے رکھتے ہوئے بیہ ہونا چاہئے۔ اس کے لئے دعا

سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی لینی چاہئے۔ صرف اپنی عقل پر بھر وسہ نہ کریں۔ واضح ہو کہ بیر ق صدرانِ جماعت کونہیں۔ جہاں نیشنل صدر ہیں وہاں بھی ان کونہیں کہ عاملہ کی رائے کور د کرتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں۔ اپنے اپنے دائرہ کار کو بیجھنے کے لئے عہد یداران کے لئے ضروری ہے کہ قواعد وضوابط کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر قواعد وضوابط کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر قواعد وضوابط کے مطابق عمل کریں گے تو بعض جھوٹے جھوٹے مسائل جو عاملہ کے اندر یا افراد جماعت کے لئے بے چینی کا باعث بن جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔

پھر ایک خصوصیت عہد یداران کی میر بھی ہونی چاہئے کہ وہ ماتحوں سے حسن سلوک کریں۔ جماعت کے اکثر کام تو رضا کارانہ ہوتے ہیں۔ افراد جماعت جماعت کام کے لئے وقت دیتے ہیں۔ اس لئے وقت دیتے ہیں۔ اس لئے وقت دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا چاہئے ہیں۔ اس لئے وقت دیتے ہیں کہ ان کو جماعت سے تعلق اور محبت ہے۔ پس عہد یداروں کو بھی اس لئے وقت دیتے ہیں کہ ان کو جماعت سے تعلق اور محبت ہے۔ پس عہد یداروں کو بھی اس لئے کام کرنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہئے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا عالیٰ کا بھی حکم ہے۔

پھراس حسن سلوک کے ساتھ اپنے نائیں اور ماتھوں کوکام سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہئے تا کہ جماعتی کام بہتر طور پر چلانے کے لئے ہمیشہ کارکن مہیا ہوتے رہیں۔
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت کے کاموں کواللہ تعالی چلاتا ہے۔لیکن اگر افسران عہد یداران جن کوکام کا تجربہ ہے کام کرنے والوں کی دوسری لائن تیار کرتے ہیں توان کو اس کام کا بھی تواب مل جائے گا۔اللہ تعالی کے فضل سے نہ ہی مجھے، نہ پہلے خلفاء کو بھی پینگر ہوئی کہ جماعتی کام کیسے چلیں گے۔ بیتو اللہ تعالی کا حضرت میسے موعود علیہ الصلو ق والسلام ہوئی کہ جماعتی کام کیسے چلیں گے۔ بیتو اللہ تعالی کا حضرت میسے موعود علیہ الصلو ق والسلام سے وعدہ ہے۔وہ انشاء اللہ تعالی کام کرنے والے خلصین مہیا کرتا رہے گا۔

(ماخوذ از براہین احمد بیہ روحانی خزائن جلداول صفحہ 267 حاشیہ)

حضرت خلیفۃ المسے الثالث کے وقت میں ایک عہدیدار کا خیال تھا کہ میری حکمت عملی اور میری محنت کی وجہ سے مالی نظام بہت عمدہ طور پر چل رہا ہے۔حضرت خلیفۃ المسے الثالث کو جب بیہ پتا چلاتو آپ نے اس کو ہٹا کرایک ایسے خص کواس کام پر مقرر کر دیا جس کو مال کی الف ب بھی نہیں پتاتھی۔ لیکن کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خلیفۂ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جوسلوک ہے اس وجہ سے نئے آ نے والے افسر جس کو پچھ بھی نہیں پتاتھا اس کے کام میں اتنی برکت پڑی کہ اس سے پہلے بھی تصور بھی نہیں تھا۔

پس عہد بداروں کوتو اللہ تعالی موقع دیتا ہے۔ جماعتی کارکنوں کوتو اللہ تعالی موقع دیتا ہے۔ واقفین زندگی کوتو خدا تعالی موقع دیتا ہے کہ وہ جماعت کی اور دین کی خدمت کر کے اللہ تعالی کے فضلوں کے وارث بنیں ورنہ کام توخود اللہ تعالی کر رہا ہے اور بداس کا وعدہ ہے۔ اس لئے کسی کے دل میں بیزیال نہیں ہونا چاہئے کہ میرا تجربہ اور میراعلم جماعت کے کاموں کو چلا سکتا ہے۔ جماعت کے کاموں کو چلا سکتا ہے۔ جماعت کے کاموں کو چلا سکتا ہے۔ جماعت کے کاموں کو خدا تعالی کا فضل چلار ہا ہے۔ ہماری بہت ساری کمزوریاں ،کمیاں ایسی ہیں کہا گر دنیاوی کام ہوتو ان میں وہ برکت پڑ ہی نہیں سکتی۔ ان کے وہ اچھے نتیج نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالی پر دہ پیشی فرما تا ہے اور خود فرشتوں کے ذریعہ سے مددفر ما تا ہے۔

تبلیغ کے مثلاً کام ہیں۔ اس میں ہی ان مغربی ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پلے بڑھے ایسے نو جوان کارکن مہیا کر دیئے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر دینی علم حاصل کیا ہے اور پھر مخالفین احمدیت کا منہ بند کرتے ہیں اور ایسے جواب دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور پھر بہت سارے ایسے نو جوان ہیں جن کے اس طرح کے جوابوں سے خالفین کورا و فرار کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پس عہد بدار خدمت دین جوابوں سے خالفین کورا و فرار کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پس عہد بدار خدمت دین

کے موقع کوضل الہی تمجھیں ، نہ کہا پنے سی تجربے یالیافت اور قابلیت کی وجہہ

پھرایک وصفعہدیداران میں جو ہونا چاہئے وہ بشاشت ہے اورخوش اخلاقی ع يبيش آنا ہے۔ الله تعالى فرماتا ہے وَقُولُو اللِّلنَّاسِ حُسْنًا۔ (البقرة: 84) يعني اور لوگوں کے ساتھ مزمی سے بات کیا کرو۔اوران سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ پس میجی ایک بنیادی خُلق ہے جوعہدیداروں میں بہت زیادہ ہونا چاہئے۔اپنے ماتحتوں ہے،اپنے ساتھ کام کرنے والوں ہے بھی جب بات چیت کریں اوراسی طرح جب دوسرے لوگوں ہے بھی بات کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہونا جاہئے۔ بعض دفعہ انتظامی معاملات کی وجہ سے ختی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیکن پیہ ضرورت انتهائی قدم ہے اور اگرپیار سے سی کوسمجھایا جائے اور عہدیدارلوگوں کو بیاحساس دلا دیں کہ ہم تمہارے ہدرد ہیں تو ننانوے فیصد ایسے لوگ ہیں جوسمجھ جاتے ہیں اور جماعت سے اس لئے تعاون کرنے پر آ مادہ ہوتے ہیں کہ جماعت سے ان کو ایک تعلق ہے۔لیکن بڑی اور اہم شرط یہی ہے کہ لوگوں میں بیاحساس پیدا کیا جائے یا لوگوں کو بیہ احساس ہوجائے کہ عہد بدار ہمارے ہمدرد ہیں۔ نرمی سےلوگوں سے بات کریں۔ کسی کی غلطی پرشروع میں ہی اس طرح کپڑنہ کر لیں کہ دوسرے کواپنی صفائی کاصیح طرح موقع ہی نه ملے۔ ہاں جوعادی ہیں، بار بارکرنے والے ہیں، بات بات برفتنہ اور فسادیپدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ تخی بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے لئے بوری طرح تحقیق ہونی چاہئے۔اور پھرساتھ ہی پینختی بھی ذاتی عناد کی شکل اختیار کرنے والی نہیں ہونی چاہئے بلکہ اصلاح کے لئے ہونی چاہئے۔آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پرایخ مقرر کردہ یمن کے والیوں کو پیضیحت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا۔ شکلیں نہ پیدا کرنا۔اورمحبت اورخوشی پھیلا نا۔نفرت کونہ پنینے دینا۔

(مسنداحمدبن حنبل جلد6صفحه 638 حديث 19935 مسندابو موسئ الاشعرى مطبوعه عالم الكتب بير وت1998ء)

پس بیالی نصیحت ہے جوعہد بداروں اور افراد جماعت کے درمیان بھی تعلقات میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور پھراس کے نتیجہ میں آپس میں افراد جماعت میں بھی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی روح پیدا ہوتی ہے۔

پس عہد یداروں کی اور خاص طور پر امراء، صدران اور تربیت کے شعبوں اور فیصلہ کرنے والے اداروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کے طریق سوچیں ۔لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے یہ طریق اختیار کرنے ہیں۔ دنیا داروں کی طرح نہیں کہ آسانیاں پیدا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حکموں کو بھول جائیں۔ ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور اپنے عہد وں اور اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔

پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ قواعد وضوابط کی کتاب کو ہرعہدیدارکودیکھنا چاہئے اور ایپے شعبے کے کاموں کاعلم حاصل کرنا چاہئے۔ ہرایک کواپنی حدود کاعلم ہونا چاہئے۔ بعض دفعہ عبد یداروں کواپنی حدود کا بھی پتانہیں ہوتا۔ایک شعبہ ایک کام کررہا ہوتا ہے جبکہ قواعد وضوابط میں دوسرے شعبہ میں وہ کام لکھا ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا باریک فرق کاموں کے بارے میں ہوتا ہے جس پرغور نہ کرتے ہوئے دوشعبے ایک دوسرے کی حدمیں داخل ہو رہے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں۔

گزشتہ دنوں میں میری بیہاں یو کے(UK) کی مجلس عاملہ سے بھی میٹنگ تھی وہاں بھی مجھےا حساس ہوا کہاس باریک فرق کو نہ بچھنے کی وجہ سے بلاوجہ کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔اگر قواعد کو پڑھیں تو اس طرح وقت ضائع نہ ہو۔مثلاً تبلیغ کے شعبہ نے تبلیغی مہم بھی چلانی ہے اور رابطے بھی کرنے ہیں۔رابطوں سے ہی تبلیغ آگے تھیلے گی۔اسی طرح شعبہ امور خارجہ ہے اس نے بھی را بطے کرنے ہیں اور جماعت کا تعارف بھی کروانا ہے۔ دونوں کا دائر ہ علیحدہ ہے۔ ایک نے تبلیغی مقصد کے لئے کام کرنا ہے۔ دوسرے نے اپنی پلک ریلیشن (Public Relation) کے لئے بیکام کرنا ہے۔ تعلقات بڑھانے کے لئے بیکام کرنا ہے۔اصل مقصد تو جماعت کا تعارف اور دین کی طرف رہنمائی ہے تا کہ دنیا کوخدا تعالیٰ کی طرف لا کرہم ان کی دنیاوعا قبت بھی سنوار نے کی کوشش کریں اور دنیا کے امن کی صورتحال کی طرف بھی تو جہ دلائی جائے۔ دنیاوی طور پر کوئی کریڈٹ لینا تو ہمارا مقصد نہیں ہے۔اصل مقصد تو خدا تعالی کوخوش کرنا اوراس کی رضا حاصل کرنا ہے۔اگر شعبے آپس میں تعاون سے کام کریں تو نتیجہ کئ گنا بہتر نکل سکتا ہے۔

پھراکٹر جگہوں سے اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ شعبوں کے بجٹ صیح طرح مختص نہیں کئے جاتے۔ ہر شعبے کو بجٹ جوشور کی میں پاس ہوا ہوتا ہے وہ بجٹ دیا جانا چاہئے اور اس کے خرج کا متعلقہ سکرٹری کو اختیار ہونا چاہئے۔ ہاں بیضروری ہے کہ سکرٹری سال کے کام کامنصوبہ عاملہ میں پیش کرے اور اس منظور شدہ منصوبے کے مطابق خرج ہو اور پھر کام کا جائزہ ہر عاملہ میٹنگ میں لیا جائے اور اگر منظور شدہ منصوبے میں یا کام کے طریق میں کتبر کی کی گنجائش کی طرف کسی کی توجہ ہواور دلائی جائزوس پر دوبارہ غور کر لیا جائے۔

پھرامراءاورصدران اور جماعتی سیرٹریان کا پیھی بہت اہم کام ہے کہ مرکز سے
جو ہدایات جاتی ہیں یا سرکلر جاتے ہیں ان پر فوری اور پوری توجہ سے مملدرآ مدکریں اور
اینی جماعتوں کے ذریعہ بھی کروایا جائے۔ بعض جماعتوں کے بارے میں بیشکایات ملتی
ہیں کہ مرکزی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی ہدایت کے بارے میں کسی
عاص ملک یا جماعت کوملی حالات کی وجہ سے پچھتحفظات ہوں تو پھر بھی فوری طور پر مرکز
عاص ملک یا جماعت کوملی حالات کی وجہ سے پچھتحفظات ہوں تو پھر بھی فوری طور پر مرکز
سے رابطہ کر کے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنے کی درخواست کرنی چاہئے اور یہ
کام امیر جماعت اور صدر کا ہے۔ لیکن یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہ اپنی عقل لڑاتے
ہوئے اس ہدایت کوایک طرف رکھ کر دبا دیا جائے اور اس پڑمل نہ کروایا جائے اور نہ ہی
مرکز کواطلاع کی جائے۔ کسی بھی امیر یا صدر جماعت کی جو پیچر کت ہے یہ مرکز گریز رویتہ
مرکز کواطلاع کی جائے۔ کسی بھی مرکز کارروائی بھی کرسکتا ہے۔

موصیان کے بارہ میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو موصیان کو یہ یاد رکھنی چاہئے کہ اپنے چندے کی با قاعدہ ادائیگی اور اس کا حساب رکھنا ہر موصی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن مرکزی دفتر اور متعلقہ سیکرٹریان کا بھی کام ہے کہ ہر موصی کا حساب مکمل رکھیں اور جب ضرورت ہوانہیں یا د دہانی بھی کروائیں کہ ان کے چندے کی کیا صورتحال ہے؟ ملکی جماعت کا کام ہے کہ مقامی جماعتوں کے سیکرٹریان کو فقال کریں اور ہر موصی ان کے رابطے میں ہو۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی شخص کے بارے میں رپورٹ منگوائی جاتی ہے اور وہ شخص موصی ہوتا ہے۔ رپورٹ میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اسے کہ اس خوصے سے وصیت کا چندہ نہیں دیا۔ جب پوچھا جائے کہ وصیت کا چندہ نہیں دیا تو وصیت کا چندہ نہیں دیا۔ جب پوچھا جائے کہ وصیت کا چندہ نہیں دیا تو وصیت کا چندہ نہیں دیا۔ جب بوچھا جائے کہ وصیت کا چندہ نہیں دیا تو وصیت کا چندہ نہیں دیا۔ جب بوچھا جائے کہ وصیت کا چندہ نہیں دیا تو وصیت کی موصی کا قصور نہیں تھا۔ اس

نے تو چندہ دیا تھا۔لیکن ریکارڈر کھنے والوں نے ، دفتر نے سیحے ریکارڈنہیں رکھا۔ایک توالی ریورٹ بلاوجہ موصی کو پریشان کرنے کا موجب بنتی ہے۔ دوسرے جماعتی نظام کی کمزوری کا بھی برااثر پڑتا ہے۔اب تو ٹھوس حسابات کا انتظام ہو چکا ہے۔ بڑا systematic کا بھی برااثر پڑتا ہے۔اب تو ٹھوس حسابات کا انتظام ہو چکا ہے۔ برملک کے سیکرٹریان طریقہ ہے۔ کم پیوٹر ہیں ،سب چھے ہیں۔ایی غلطی ہونی نہیں چاہئے۔ ہرملک کے سیکرٹریان وصایا اور سیکرٹریان کا لیے ملک کی ہر جماعت کے متعلقہ سیکرٹریان کو فقال کریں اور امرائے جماعت کا بھی میکام ہے کہ اس کا وقاً فو قاً جائزہ لیتے رہا کریں۔صرف چندہ جمع کرنا اور اس کی رپورٹ کرنا ان کا کا منہیں ہے بلکہ اس نظام کو قابل اعتماد بنانا اور مرکز اور مقامی جماعت نظام میں مضبوط ربط پیدا کرنا مجمی امراء کا کام ہیں۔

اسی طرح ایک بات مبلغین اور مربیان کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بعض جگہ مربیان مبلغین کی با قاعدہ ہر ماہ میٹنگز نہیں ہوتیں۔ مبلغ انچارج اس بات کے ذمه دار ہیں کہ یہ میٹنگز با قاعدہ ہوں۔ جماعتی تربیتی اور تبلیغی کا موں کا بھی جائزہ ہو۔ جو بہتر کام کسی نے کیا ہے اس بہتر کام کا جوطریقہ کار نے کیا ہے اس بہتر کام کا جوطریقہ کار اپنایا گیا تھا اُس سے دوسر ہے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو جماعتی سیکرٹریان جماعتوں کو ہدایت بجوائی جاتی سیکرٹریان جماعتوں کو ہدایت بجوائی جاتی سیکرٹریان جماعتوں کو ہدایت ویرے ہیں یامرکز کی ہدایت پر جماعتوں کو ہدایت بجوائی جاتی سلسلے میں کتنا کام ہوا ہے اور جہاں سیکرٹریان فقال نہیں ہیں۔ خاص طور پر تبلیغ اور تربیت سلسلے میں کتنا کام ہوا ہے اور جہاں سیکرٹریان اور مبلغین انہیں تو جہ دلائیں۔

الله تعالیٰ تمام عہد یداروں کوتو فیق دے کہ ان کو الله تعالیٰ نے جوآئندہ تین سال کے لئے خدمت کا موقع دیا ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ کام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ سرانجام دے سکیں اور اپنے ہرقول وفعل سے جماعت میں نمونہ بننے والے ہوں۔